

عارف بالله، واقفِ اسرار ربّاني ، مريدِ حضرت شيرِ ربّاني ، فيض يافتة حضرت كرمانواله

حضرت مولانا مولوی چراغ دین را مدالتا علی

مؤلف **انجینئر بابر سیھول** 

ناثر مكتبه فا رو قبه، لا مور نون# 6826970

#### انتساب:

استاذی و مرشدی، رہبرِ شریعت و پیرِ طریقت، شیخ القرآن والحدیث والنفیر، صوفی باصفا، پیکرِ عجز وانکسار، مجسمهٔ سادگی، عالم باعمل، نشانِ سلف صالحین، پاسبانِ مسلک اہل سنت وحقیت، مؤید وعامل تحقیقاتِ امام احمد رضار حمۃ اللّٰدعلیہ، بانی ومہتم جامعہ فاروقیہ رضویہ بنج پیر گھوڑے شاہ روڈ لا ہور حضرت علامہ مولا ناعب المعفور نقشبندی قاوری شرقیوری مدظلہ العالی کے نام-

2 سلسلهاشاعت نمبر

نام كتاب: مولانا مولوى چراغ دين صاحب رحمة الشعليه مؤلف: انجينئر بابر سيهول پروف ريدنگ: مولانامحم يسين قصورى طابع: صاحبز اده محمد فاروق صاحبز اده محمد فاروق

كمپوزنگ: الحجاز كمپوزرز، اسلام پوره لا بورنون: 7225944

بدية:

پر نٹنگ: مدنی گرافنخس اینڈ پر نٹرز 16۔ ایبک روڈ نیوا نارکلی لاہور فون: 4401219-0300

كتاب ملنے كاپية 1 - مكتبه فاروقيه، جامعه فاروقيه رضوبير - گوجر پوره، باغبانپوره، لا مورفون: 6826970 2 - اداره علم وادب، والٹن، لا مور

| The same | 5                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|
| 18       | عورت ومر د کا داخله                                  |
| "        | عورتوں ہے بچنا                                       |
| 19       | سٹہ بازوں سے نفرت                                    |
| "        | مولا ناعبدالغفور مد ظله العالى يربجين مين خصوصي شفقت |
| 21       | اہل دو گئے پرخصوصی شفقت                              |
| 22       | گیار ہویں شریف کا اہتمام                             |
| li ii    | سكهول كوگائے كا گوشت كھلانا                          |
| 23       | مقام فنا في الشيخ                                    |
|          | و ین طلباء کی تربیت کرنا                             |
| "        | د ين طلباء پر شفقت                                   |
| 24       | جاه وجلال                                            |
| 0        | تعلیم قر آن کاانو کھاانداز                           |
| 25       | شیخ کی اولاد کی مولوی صاحب سے بے تکلفی               |
| "        | میاں تاج دین صاحب سے اظہار محبت                      |
| 26       | صوفی محد بشیر کا بیعت کروانا                         |
| II.      | ا نفل نماز                                           |
| 27       | مولوی صاحب کی دعا                                    |
| 27       | 3- كشف وكرامات                                       |
| "        | مولوي صاحب بحثيت غوث زمال                            |
| ıı,      | غیر شرعی امور سے نفرت                                |
| 28       | ولوں کے حال ہے آگاہی                                 |
| n        | صاحب قبر کے حال ہے آگا ہی                            |

| صفحة نمبر | عنوان                                             |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 10        | مولوي چراغ وين رهة القطيه                         |
| "         | حالات زندگی                                       |
|           | طيد مبارك                                         |
| ·         | گھڑ سوار پنڈ ت کی پشین گوئی                       |
| 12        | ا - مسجد نور                                      |
| u         | مسجد نوريس آنے كاليس منظر                         |
| 13        | مسجدنوراولياء كباركي عبادت گاه                    |
| "         | مسجدنور کی ایک ایک این کاذ کرالهی میں مصروف ہونا  |
| 14        | كنوي كي آباد كاري                                 |
| 11        | انگریز افسر کامعانی مانگنا                        |
| 15        | مسجدنور کے درختوں کود مکھنے سے رفت طاری ہونا      |
| "         | مسجدنور کی اولیاء کے ہاتھوں تعمیر                 |
| 16        | 2-احوال وآثار                                     |
| n.        | حضرت كرمانوالدرهمة الله عليه كمولوى صاحب سے روابط |
| ıı        | مواوی صاحب رحمة الله عليه اورميان تاجدين          |
| а         | كامل ہونے كے باوجود بيعت نفر مانا                 |
| 17        | بيعت كامعيار                                      |
| - n       | انگریزی شکل وصورت سے نفرت                         |
| 18        | سلسله عاليه نقشبنديه كے پیشوا كا ادب واحتر ام     |

|        | 7                                                |
|--------|--------------------------------------------------|
| 41     | قیام پاکستان پرسکھ ملٹری کی نمازیوں پر فائزنگ    |
| 11     | سادهو سنگه کاکلمه شریف پژهنااور سکھوں کا بھا گنا |
| 42     | الجيم على بركت                                   |
| "      | د بين اور د نيا دونو ل سنور جانا                 |
| "      | بخارس نجات                                       |
| 43     | نا پخته اعتقاد والے کو بیعت کرنے سے احتراز       |
| n      | مولوی صاحب کے علم غیب کا امتحان اور انجام        |
| 44     | ختم گیار ہویں شریف پر گھی کی کمی                 |
| 11     | رعب وجلال                                        |
| "      | انگریزافسرکاروپی                                 |
| 45     | ریلوے میں ملازمت                                 |
|        | المحكيدار كافرار                                 |
| 11     | متجدنور کے کتبوں کی صفائی                        |
| 46     | تصرف بعداز وصال                                  |
| 47     | 4-وصال                                           |
| "      | وصال                                             |
| 11     | مزار پُرانوار                                    |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
| E SKAT |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |

|      | 6                                               |
|------|-------------------------------------------------|
| 30   | ولی کامل کا جا نور                              |
| . "  | مولوی صاحب کومقام حضوری حاصل ہونا               |
| n    | سائیں حیات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری |
| 31   | متعدد بزرگوں ہے فیفل                            |
| 11   | مولوی صاحب کومیاں تاجدین سے کام                 |
| . 11 | گشده لا کاملنا                                  |
| 32   | نر پيناولا د مونا                               |
| 33   | سانپ کامجت کرنا                                 |
| 34   | سانپوں کانہ کا ٹنا                              |
| - n  | وور سے اعانت کرنا                               |
| 35   | حاريائے كامطيع ہونا                             |
| "    | اليا پا                                         |
| 36   | موت كاعلم                                       |
| 37   | حضرت کی جیاور کا کمال                           |
| "    | آسيب كاعمل                                      |
| "    | جنات پررعب وجلال                                |
| 38   | جن کابے موسم کھل پیش کرنا                       |
| 39   | د یوار کے پیچیے کاعلم ہونا                      |
| 39   | وعظ میں شخ ہے مطابقت                            |
|      | بیر کھانے کی خواہش پوری ہونا                    |
| 40   | بیر صافے کی توان کوری ہونا<br>چوری سے تائب ہونا |
|      |                                                 |
| "    | بات كابورا بونا                                 |

میری اس متواضع کوشش میں محتر م مولوی محمد امین صاحب مولوی محمد یسین قصوری اورخصوصاً ہمشیرہ پر وفیسر سلمہ سیہول صاحبہ مصنقہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ الله علیہ ترتیب میں بہت ممدومعاون رہے ۔ میں ان تمام کا اس تعاون پرشکر میادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آمین!

انجينئربابرسيهول فن # 042/6850798

۲۰۰۰ر نومبر ۲۰۰۰ء ۱۳۷۲ مضان المبارک ۱۳۲۱ ه ایک ولی کامل ، عارف بالله ، واقفِ اسرارِ ربانی ، مرید حضرت شیر ربانی شرقچوری رحمة الله علیه ، فیض یافته حضرت سید محمد اساعیل شاه صاحب المعروف حضرت کرمانوالے رحمة الله علیه ، حافظ القرآن مولوی چراغ دین رحمة الله علیه کے حالات کوعوام تک پہنچانے کی میری بیعا جزانہ کوشش در حقیقت استاذی ومرشدی مولانا مفتی عبدالغفور مدخله العالی کے ارشاد کی تغییل ہے۔

استادمحتر ممولوی صاحب رحمة الله عليه كے حالات سے بجين سے آگاہ ہيں اور النكح والد كرامي ميان تاج وين صاحب رحمة الله علية ومولوي صاحب رحمة الله عليه كي سفرو حضر کے ساتھی رہے ہیں - جبکہ مولوی صاحب رحمۃ الله علیہ کے بعض مقربین کا تعلق بھی استاد محرم كرا بائى كاول دوي سے ہے-مولوى صاحب رحمة الله عليه كى وفات كے بعد ان حضرات نے مولوی صاحب رحمة الله عليه كى ياداوران كارشادات واحوال كاتذكره تازہ رکھا اور معتقدین مستفید ہوتے رہے۔ مگراب جبکہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کواس دارِفانی سے رحلت فرمائے تقریباً نصف صدی ہونے کو ہے اور اسلے بیمقر بین بھی رفتہ رفتہ داعی واجل کولبیک کہتے چلے جارہے ہیں ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه کے فرمودات واحوال و کرامات کوآنے والی نسلوں کے استفادہ کیلئے محفوظ کرلیا جائے - اس کے پیشِ نظر استاد گرامی مولانا مفتی عبد الغفور مدخله العالی نے ان تمام احباب سے مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیہ کے احوال کی تدوین کا با قاعدہ اہتمام ۱۹۹۱ء میں شروع کروایا، جسے قلمبند کرنے اور محفوظ رکھنے کا شرف راقم کو حاصل ہوا۔ راقم ان مخضر حالات کی تدوین وتر تیب کے بعد انہیں عقید تمندوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے، الله تعالیٰ اس سعی ء ناچیز کوقبول فر مائے اور آخرت میں بھی ان صالحین کا قرب عطا

کدایک مرتبہ میں بچین میں مدرسے حفظ کرنے کے بعد آرہاتھا کدایک گھڑ سوار پنڈت جاتے جاتے میرے پاس رک گیااور کہنے لگا''ارے لڑکے تیرا پیر تجھ پر بہت راضی ہوگا''

ارسی کافر کافیبی خردینا 'استدراج' کہلاتا ہے۔ نیز حضرت شیر رہانی شرقیوری رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبا ہے خلیفہ مجاز حضرت سید محمد استعمال اللہ علی اللہ تعالی آپ حضرت سید محمد استعمال اللہ علی اللہ تعالی آپ کے ہاتھوں ایک بردی باہر کت مجد آباد کروائیں گے، جے ہمارے سلسائة نقش ندید کے بزرگوں حضرت باقی باللہ اور حضرت مجد دالف خافی رحمہ اللہ تعالی نے اس 'مجد نور' الاریکس کالونی، مجد دالف خافی رحمہ اللہ تعالی نے اس 'مجد نور' الاریکس کالونی، عازی آباد مخلورہ الاہور' کی آباد کاری کے لئے مولوی جراغ دین رحمہ اللہ تعالی کے بوج اور اب اس کا انتظام والقرام پرسید طنیب علی شاہ صاحب دامت بر کاتم العالیہ ' حضرت کر مانوالہ رحمہ اللہ تعالی کے بوت' فر مار ہے ہیں۔

# مولوی چراغ دین رمة الله علیہ

حالاتِزندگي:

آپ موضع کیرانوالی ضلع گوجرانواله میں ملک برادری میں پیدا ہوئے، حضرت شیر رتبانی شرقبوری رمنہ اللہ علیہ کیا۔ آپ حافظ قرآن شیر رتبانی شرقبوری رمنہ اللہ علیہ کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا۔ آپ حافظ قرآن مجھی تھے۔ حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب بخاری رمنہ اللہ علیہ کے حکم سے ۱۹۳۵ء میں مسجد نور کوآباد کرنے کی غرض سے مغلبورہ، شاہ صاحب رمنہ اللہ علیہ کے اور تاحیات مسجد نور مغلبورہ، لا ہور میں امامت و خطابت اور اشاعت وین کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ آپ کا وصال بھی ۸۵ کسال کی عمر میں مسجد نور میں ہوااور وہیں دفن ہوئے۔

# عليهمبارك:

آپ کارنگ گندی، قدمیانہ، رفتارو چال میانہ، سنت کے مطابق چہرے پرداڑھی شریف، محبت شخے سے دل سرشار، ہر معاملہ میں سنت نبوی آلی اور تعلیمات مرشد کی جنجو اور عمل ، ایک ٹانگ میں معمولی ضعف، ہاتھ میں عصاجس کے سہارے چلتے، آخری وقت تک نظر بحال اور ۸۵سال عمر ہونے کے باوجود ریش مبارک بالکل سیاہ تھی ۔

# گھڑسوار بنِڈت کی پیٹین گوئی:

مہر عبداللد آف دو پہتی شریف بیان کرتے ہیں کہ مولو کل صاحب نے بیان فر مایا امولوی صاحب نے بیان فر مایا امولوی صاحب رحمة الله علیہ خطرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کا دریائے نیل جاری فرمانے کا واقعہ پنجابی زبان میں تعمین نظر مایا جو چند صفحات پر مشتل تھا، اس میں آپ نے اپنی عمر شریف 80 سال درج فرمائی تھی اسکے چند سال بعد آپ نے وصال فرمایا۔ بندہ نے کافی کوشش کی کہ بیاشعار لل جائیں کیکن افسوں آپئے بیاشعار پڑھنے والے بھی محفوظ ندر کھ سے صال انگر بیاس وقت چھیے بھی تھے۔

نے اپنے مقدیں ہاتھوں سے تعمیر فر مایا تھا۔ عرس مبارک کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: ''جاوَ، اب لا ہور چلے جاوَاور مغلیورہ ریلوے اٹیشن پراتر جانا'' چنانچہ میں نے حکم کی لاتمیل کی ۔ ایک مسجد جو پرانا گنج مغلیورہ نز دکمہار پورہ ریلوے لائن کے درمیان واقع تھی اس میں آیا تو پیتہ چلا کہ بیوہ ہی مسجد ہے جو حضرت نے رات کوخواب میں دکھائی تھی ۔ اس وقت اس مسجد کو''جی'' مسجد کہتے تھے اور اب' مسجد نور'' کے نام سے مشہور ہے۔ مولا نا چراغ دین صاحب نے بتایا کہ مسجد کے اطراف کے دونوں تجرے گرے ہوئے تھے اور کہ ہاراپ کی دونوں تجرے گرے ہوئے تھے اور کہ ہاراپ کی مسجد کے اندر باند ھتے تھے اور سٹہ بازی بھی ہوتی تھی۔ بہر حال میں نے مسجد کی صفائی کی اور وضو کر کے اذان پڑھی اس طرح آ ہتہ آ ہتہ کچھلوگوں کا اس طرف رحجان ہونا شروع ہوگیا۔ تو پھر کیا تھا جس طرف نظر اٹھتی مخلوق خدا ہی نظر آتی تھی ۔ عارف کا مل حضرت شخ سعدی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے خوب کہا:

بر کجا چشمه بود شیری مردم و مرغ و مورگرد آئد

### مسجدنوراولياء كباركى عبادت گاه:

حضرت سیرمجر اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کر مانوالہ رحمۃ اللہ علیہ نے معبر نور کے حوالے سے فرمایا: یہ سجد بڑی بابر کت ہے یہاں حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجد دالف ثانی اور حضرت سائیں تو کل شاہ صاحب انبالوی رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگانِ سلسلہ اور درویشِ کامل ذکر الہی میں مصروف رہے ہیں۔

# مسجد نوري ايك ايك اينك كاذكرالهي مين مشغول مونا:

حضرت سیدمجد اساعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللّٰه علیہ نے مسجد نور کی عظمت و شان بیان فرماتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا: ''اس مسجد (مسجد نور) کی ایک ایک ایک ایٹ ذکر

## 12 مسجدنور 1 مسجدنور

جامع مسجدنور جومغلبورہ لا ہور میں مغلبورہ ریلوے بھا ٹک کے قریب، غازی آباد

(جو پہلے کہ ہار پورہ کہ لا تا تھا) کے علاقے میں واقع ہے، یہ وہ عظیم مسجد ہے جس میں مولوی

چراغ دین صاحب رحمۃ الله علیہ نے سالہ اسال امامت و خطابت اور اشاعت وین کے

فرائض انجام دیے اور اسی مسجد میں عوام کی اصلاح نفس و احوال، تعلیم وتر بیت، رشدو

ہدایت اور تقسیم دولتِ عشق رسول عیالیہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپے وصال کی گھڑیاں

بھی اسی دمسجدنور' کی مقدس وباہر کت زمین پر آئیں، آپ مدفون بھی یہیں ہیں۔

مسجدنو رمیں آئے کا پس منظر:

جناب باباعبداللدآف دوی کے شریف، لا مور کابیان ہے کہ حضرت مولا ناچراغ وین صاحب رحمة الله علیه مسجد نور میں آنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں: ہم تین آ دمی حضرت سيدمحما اعطل شاه صاحب خليفه مجاز حضرت شير رباني شرقيوري رحمة الله عليه سي كيها اصل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت نے ایک خادم کویہ کہہ کر بھیجا کہ وہ جو تین آ دمی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ہے جواچھا لگےاس کو لے آؤ۔ چنانچہاں شخص نے ہمارے قریب کھڑے ہو کر پچھ توقف کیااورمیری طرف متوجه موکر کہا کہ مولوی صاحب! آیآ جائیں، پس مین حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے فرمایا: ''مولوی جی ! جنگل وجد بندہ بہد کے الله، الله كےتے برى كل اے "(لينى مولوى صاحب اگر بندہ جنگل ميں بين كاللہ كا ذكركر يتو بری بات ہے) مولوی صاحب نے جواباعرض کیا: "حضور!بالکل ای طرح ہے"اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمة الله عليه سر مندشريف حضرت مجد والف ثاني رحمة الله عليه كے عرس مبارک پران کوساتھ لے گئے۔رات کوحفرت صاحب نے خواب میں ایک معجد وكهائي ،اس مسجد كوحضرت خواجه باقي بالله رحمة الله عليه اورحضرت مجد والف ثاني رحمة الله عليه

سے اور مالاء) بہت بزرگ ہیں۔'اور ساتھ ہی اس نے خاردار تاریں اتار نے کا حکم دے دیا اور مسجد کاراستہ کھول دیا۔

# مسجدنور کے درختوں کود کھنے سے رفت طاری ہونا:

مولوی صاحب علیہ الرحمہ کے خادم خاص حضرت میاں تاج دین صاحب رحمة الله علیہ کا بیان اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر الله علیہ کا بیان اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ریلو ہے لائن کی پٹروی کی پڑوی کی چڑھتا تو مسجدنور کے درختوں کی او پروالی شاخیس نظر آئیں تو مجھ پر رفت طاری ہوجاتی تھی۔

# مسجدنوری اولیاء کے ہاتھوں تغمیر:

میرے استادِ محتر مولانامفتی مجر عبدالغفور صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ مولوی قربان علی صاحب کے زمانہ میں محدوین (پنگھوں والا) نے نماز جمعة المبارک مبجد نور میں اداکی تو انہوں نے کہا کہ آ دمیوں کے حساب سے بیہ مجد بہت چھوٹی ہے۔اگر آپ اجازت دیں تو اس کوشہید کر کے بڑی مجد تغییر کر دی جائے مولوی قربان علی صاحب نے جوابا کہا: میں حضرت سید محد اساعیل شاہ صاحب المعروف حضرت کرمانوالہ کی خدمت میں حاضر ہوکر مبود کی تو سیع کے حوالے سے عرض کروں گا۔ چنانچہوہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مبحد نور کی تعیمر نو کے حوالے سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: کہ تھیک ہے کہ وہ بہت عالیشان اور وسیع مبحد تغیمر کردیں گے سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: کہ تھیک ہے کہ وہ بہت عالیشان اور وسیع مبحد تغیمر کردیں گے لیکن حضرت خواجہ باتی باللہ اور حضرت مجد دالف ثانی رحمہما اللہ کے ہاتھ کہاں سے لائیں گئیں گئی۔

اراقم کواستاد محتر م کے ہمراہ بہت ساوقت حضرت میاں تاجدین صاحب رحمۃ القدعلیہ کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل ہے، میں نے انہیں حقوق القداور حقوق العباد کی ادائیگی میں اس مقام پر پایا گدآج میری کے دعویدار بڑے بڑے لوگ اس سے بڑی حد تک تجی داماں ہیں۔ الهی میں مشغول ہے ''ا کنویں کی آباد کاری:

ایک دفتہ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سر ہند شریف ہے وہ سی جور دالف ثانی علیہ الرحمہ کی سالانہ تقریبات ہے والیسی پر سر زمین لا ہور تشریف لا کے اور چند ایام مبحد نور میں قیام فرمایا - ایک دن آپ چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد کے جو بی طرف ایک مقام پر رک گئے اور فرمایا: اس مقام پر ایک بہت بڑا کنواں ہا اور بید کنواں بھی انہیں بزرگوں کا بنایا ہوا ہے، جن کے ہاتھوں ہے اس بابر کت مبحد کی تغییر ہوئی محمی انہیں ایک کام لیا جائے - آپ کے حکم محمی رہوئی سے مقررہ جگہ ہے دی فٹ کھدائی کرنے پر واقعی ایک بہت بڑے کئویں کے آثار ظاہر ہوگئے ۔ جے آباد کر دیا گیا - ب

انگريزافسر كامعافي مانگنا:

جبریوے حکام نے لوگوں کی آمدورفت کا سلسلدہ یکھاتو مسلمانوں کورد کئے

کے لیے ریلوے حکام نے مسجد کے رائے میں خاردار تاریں لگادیں۔حضرت مولوی
صاحب نے پیدا ہونے والی نئ صورتحال کے بارے میں حضرت سیداسا عیل شاہ صاحب
بخاری رحمۃ اللّہ علیہ ہے عرض کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا: تم خاموثی ہے اپنے کام میں
مصروف رہو، اسی رائے جس انگریز افسر کے حکم سے تاریں لگوائی گئی تھیں، کے ساتھ بجیب و
غریب واقعہ پیش آیا وہ اس طرح کدرات کو چاریائی پرسویالیکن سونہ سکا بلکہ چاریائی سے
باربارگرتارہا ہے کو وہ انگریز افسر حضرت مولوی چراغ دین صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کی خدمت
میں حاضر ہوکر معافی کا خواستگار ہوا اور یوں کہا: " مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں کے بیادری

ا۔اب پیمسجد آبادی میں آچکی ہے،اس میں نماز پہنچا نداور نماز جمعة البیارک با قاعد گی ہے، وقی ہے۔ ۲۔اب پیکنواں ہے آباد ہے،اور ہند کردیں ہے ۔

دین صاحب رحمة الله علیه عارف کامل ہونے کے باجود کسی کو بیعت نہ فرماتے بلکہ شرقیور شریف، کرمانوالہ شریف اور گھنگ شریف میں بھیج دیتے۔ حقیقت بیہ ہے کہ مولوی صاحب نے ادبا خانی صاحب رحمة الله علیه، حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب رحمة الله علیه، حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب رحمة الله علیه، حضرت میاں رحمت علی صاحب رحمة الله علیه کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کواس قابل ہی نہ سمجھا اور لوگوں کو بہتر شخصیت کے پاس بھیجنے کی کوشش فرمائی۔ بہتر شخصیت کے پاس بھیجنے کی کوشش فرمائی۔ بیجت کا معیار:

مستری محرشریف ساکن دو کیج لا ہور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فر مایا کرد جس شخص کو زمین اور آسان کے درمیان کا حال معلوم ہووہ مرید کرسکتا ہے اور وہ بھی چند آ دمیوں کو ۔''

## انگریزی شکل وصورت سے نفرت:

خادم محمد یعقوب صاحب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بچہ اٹھائے ہوئے حاضر خدمت ہوااور عرض کیا: ''حضور! یہ بچہ بیار ہے لہذاا ہے دم فرمادیں'' ۔ اس بچے کے بال بڑے بڑے اور انگریزی (بودے) رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''تم بچے کے بال کڑا دوتو بچے کو آرام آجائے گا'' ۔ اس نے عرض کیا: ''حضور! یہ بچہ میرانہیں ہے'' ۔ آپ نے فرمایا: ''لے کرتم ہی آئے ہو ۔ اگر ایسا کرنے ہے بچٹھیک نہ ہواتو والیس میرے پاس نے فرمایا: ''لے کرتم ہی آئے ہو ۔ اگر ایسا کرنے ہے بچٹھیک نہ ہواتو والیس میرے پاس لے آنا'' ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مجمد یعقوب صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیا: ''حضور! میری والدہ علیل ہیں، دعافر ما کیں!'' آپ نے فرمایا: ''تم داڑھی رکھ لوتو تہماری والدہ صاحبہ ٹھیک ہوجا کیں گی ، اگر آرام نہ آئے تو میرے یاس آجانا۔''

۔ بیاگر چة فاعده یا شرطنبیں ہے لیکن مولوی صاحب رحمة الله علیہ کا علی مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپناایک معیار تھا۔

# 2\_احوال وآثار

حضرت كرمانواله تعليه كے مولوى صاحب الشعليہ سے روابط:

میاں تاج دین صاحب کابیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب کر مانوالہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولوی چراخ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فر مایا: ' دبیلیو! ساڈ ااک بیلی جنگل وج ڈ میرہ لا کے بیٹھا اے ، اوہدے کول جایا کرو-'' اسکے بعد میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جانا شروع کر دیا۔

مستری محمد شریف ساکن دو گئے لا موربیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صاحبز ادہ سید محمد علی شاہ مولوی چراغ دین سے ناراض ہو گئے تو مولوی صاحب حضرت شاہ صاحب کرمانوالہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئی ناراضگی کے بارے عرض کیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ فرمانے گئے" کہمولوی صاحب ہمارے آپس میں تعلقات تو قائم ہیں نا! مولوی صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ اور میا ل تاج دین:

استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایکے والد میاں تاج دیں کو اکثر جب کہیں سفر پر جاتے تو ساتھ لے جاتے اور بعض دفعہ فرماتے '' تاج دین بندے تو ساتھ جانے کیلئے بہت ل جاتے ہیں لیکن طبیعت کے موافق آ دی نہیں ملتا۔'' کامل ہونے کے باوجود بیعت نہ فرمانا:

استادمحتر ممولا ناعبدالغفور مدظله العالى بيان كرتے بين كه حضرت مولانا چراغ

اراستاد محترم مولانا عبدالغفور مدظله العالى بيان كرتے بيں كدا يك مرتبه مولوى صاحب رحمة القد عليه في محرسين وغيره الظره كے طلباء كوكوئى بيغام دے كروالد صاحب (مياں تاج دين)كے پاس بھيجاتو بيس نے ديكھا كه بيج تو مولوى صاحب رحمة القد عليه كوئے ہے۔

رعتی ہے مئلہ وغیرہ پوچھ عتی ہے لیکن یہاں ان بزرگوں کا اپنا تقویٰ اور پر ہیزگاری ہے۔) سطہ بازوں سے نفرت:

میاں تاج دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ خود مولوی صاحب نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں اکیلا دو پہر کے وقت بیٹے اہوا تھا۔ تین چار آ دمی دور ہے آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ میں نے جان لیا کہ بیسٹہ باز ہیں۔ میں نے او نچی آ واز سے کہا کہ اندر سے میری کھونٹی لاؤ تا کہ میں ان کا علاج کروں میرا میہ کہنا ہی تھا کہ وہ سب بھاگ گئے، اور جا کر کھونٹی کا نمبر لگا دیا۔ جس سے وہ سٹہ جیت گئے ۔ دوسرے دن وہ مٹھائی کی ٹوکریاں کھرکر لے آئے۔ میں نے نہ کھائی اور واپس بھیج دیا اور کہا کہ نکل جاؤ۔

مولا ناعبدالغفور مظلالعالى بيجين مين خصوصى شفقت:

استادصاحب، مولا ناعبدالغفور مد ظله العالى بيان فرماتے ہيں كه ايك مرتبه مولوى چراغ دين صاحب رحمة الله عليه دو يكي تشريف لائے - جب واپسى پرروانه ہوئے تو مجھے بھى اپنے ساتھ كار ميں بٹھاليا اور گاؤں سے كچھ فاصله پر اتارديا اور فرمايا ''لواب دوڑ جاؤ'' ميں بھاگرگاؤں آگيا۔

جاو سی بھا کے روز کی بیٹ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب والد (میاں تاج وین صاحب) مجھے سائنگل پر بٹھا کرمولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاتے تو واپسی پر آپ فرماتے ''کہ تاجدین! ابتم نے جانا ہے۔والد صاحب عرض کرتے ''جیسے آپ فرما کیں۔''اس پر فرماتے ''اچھا! تم جاتے رہو۔''والد صاحب فوراً سائنگل پکڑتے اور جلدی سے روانہ ہو پڑتے۔انہول نے کبھی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعرض نہیں کیا تھا کہ میر سے ساتھ عبدالغفور بھی آئے ہوا ہوا ہے۔اس کو لے جاؤں یا یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ بعض اوقات خود ہی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ''تا جدین تم جاؤ عبدالغفور پھر آجائے گا یا عبدالغفور کو بھی ساتھ ۔۔۔

سلسله عالية نقشبندييك پيشوا كادب واحترام:

جناب مولوی چراغ وین صاحب رحمة الله علیه کے سفر و حفر کے ساتھی اور خادم خاص حفرت میاں تاج وین صاحب آف دو گیج کا بیان ہے کہ ایک دفعہ داڑھی منڈ اپتلون پہنے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ آپ نے اس کا بہت اوب واحر ام کیا ۔ اس پہنے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ آپ نے اس کا بہت اوب واحر ام کیا ۔ اس پر آپ کے ایک خادم خاص بابا نور محمد صاحب کو بہت اعتراض ہوا کہ مولوی صاحب نے داڑھی منڈ ہے شخص کو جار پائی پر بٹھا یا ہوا ہے ۔ میاں تاج وین صاحب کا کہنا ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے فرمایا: کہ میرا دل جا ہتا تھا کہ اس (خادم) کا سر کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے فرمایا: کہ میرا دل جا ہتا تھا کہ اس (خادم) کا سر کے والڈ مخص حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا ہے۔ یا در ہے کہ آنے والا شخص حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دسے تھا۔

عورت ومردكا داخله:

آپ کارعب وجلال آس قدرتھا کہ کسی عورت کو جرائت نہ ہوتی تھی کہ وہ ریلوے لائن سے پنچ بھی از جائے،اور مرد نظے سرآپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوسکتا تھا۔ عور توں سے بچنا:

میان تاج دین آف دو گیج بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں نے اوکاڑہ سے حضرت کر مانوالہ آنا تھا۔ ٹانگے کا انتظار کرنے گئے۔ جو بھی ٹانگہ آتا اس میں عورتیں ہوتیں تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے" تاج دین اس ٹانگ میں بیٹھنا جس میں عورتیں نہ ہوں' ۔ آخر کا را یک ٹانگہ بغیر عورتوں کے ٹل گیا اور اس طرح ہم حضرت کر مانوالہ پہنچ ۔ بعض اوقات فرماتے کہ ان عورتوں کی وجہ سے تو میں 14 سال سے گھر نہیں گیا۔ سرکار شرقیوری حضرت میاں شیر محمد شرقیوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کر مانوالہ سے بھی فرمایا تھا کہ" شاہ صاحب عورت سے بچنا بیشک وہ قور کی مورت بات کیوں نہ ہو'۔ (اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت سے بات نہیں کی جاسکتی۔ بایر دہ عورت بات کیوں نہ ہو'۔ (اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت سے بات نہیں کی جاسکتی۔ بایر دہ عورت بات

استادمحترم مدظله العالی بیان فرماتے ہیں کہ میں تقریباً تیسری جماعت ہیں ہڑھتا تقاجب سے میر سے والدمیاں تاجدین صاحب مجھے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لیکر آتے تھے۔ جب میں جماعت شم میں تھا تو مجھے شرقیور شریف میں میرے داداجان (میاں جلال دین صاحب مرید حضرت میاں شیر محمد اسر کارشرقیور کی رحمۃ اللہ علیہ) حضرت میاں غلام اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا ''حضور عبدالخفور کو داخل کرلیں''اس پر آپ نے پہلے مجھے بیعت فر مایا اور بعد میں جامعہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں داخل کیا۔'' پڑھنے کے زمانے میں میں اساتذہ کا ادب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں داخل کیا۔'' پڑھنے کے زمانے میں میں اساتذہ کا ادب کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ میر سے استاد محت مربی و محس علامہ مولانا مفتی حافظ محم علی کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ میر سے استاد محت مربی و محس علامہ مولانا مفتی حافظ محم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گئے' نیوادب کی با تیں تہمیں کون بتا تا ہے؟ الیا معلوم ہوتا ہے کا اس دُنیا میں تم پہلے بھی رہ کر گئے ہو۔''

# الل دوي پرخصوصی شفقت:

مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه اہل دو گئے ہے بہت شفقت و محبت فر مایا کرتے تھے۔ آپ گیار ہویں شریف کے موقع پر فر مایا کرتے :'' دو گئے والے بیلیاں نول پہلوں کھانا کھلاؤ۔'' کیونکہ یہاں سرکار شرقبوری حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمة الله علیہ کے مرید حضرت میاں جلال الدین صاحب مرحوم و مغفور رہتے تھے اور حضرت ثانی صاحب رحمة الله علیہ آپ کے پاس تین بارتشریف لائے تھے۔ نیز میاں جلال الدین صاحب رحمة الله علیہ کے صاحبز اوے میاں تاج دین صاحب حضرت شاہ صاحب کرما نوالہ رحمۃ الله علیہ کے مرید اور مولوی چراغ دین صاحب کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ مولوی صاحب رحمۃ الله علیہ خود بھی تقریباً غور مرتبہ دو گئے شریف تشریف لے گئے تھے۔ نیز سیدمحمد الباہیم رحمۃ الله علیہ خود بھی تقریباً خور مرتبہ دو گئے شریف تشریف کے گئے تھے۔ نیز سیدمحمد البراہیم رحمۃ الله علیہ خلیہ خلیہ خار حضرت شیر ربانی بھی گئی مرتبہ تشریف لا چکے تھے۔ نیز سیدمحمد البراہیم میں صاحب رحمۃ الله علیہ خلیف مجاز حضرت شیر ربانی بھی گئی مرتبہ تشریف لا چکے تھے۔

جاؤ کھی بعد میں والدصاحب کے پیچے کی آدمی کو بھیج دیتے اور فرماتے کہ تاجدین ہے کہو
کہ عبدالغفور کو بھی ساتھ لے جائے''۔استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے
مجھے مسجد نور میں ہی رکھ لیا اور رات کو بڑی اچھی قتم کا آلو بخارا دیکر فرمایا'' بیکھا و اور اس
چار پائی پر جا کر سوجا و''۔ میں نے حب ارشاد کچھو کھایا اور باقی ماندہ اپنے سر ہانے رکھ کر
سوگیا۔ جب ضج اٹھا تو بچا ہوا آلو بخار امیر نے کیٹروں کولگ چکا تھا۔

ایک مرتبه مولوی صاحب رحمة الله علیه استاد صاحب کوفر مانے گئے" که عبدالغفور تاجدین ہے کہنا کہ کل ہل لیکر آئے کیونکہ کھیت و تر آ چکے ہیں۔" میں جب گھر گیا تو بالکل بھول ہی گیا اور آپ کا پیغام دینایا دہی ندر ہا۔ آگی دفعہ جب بسلسلہ گیار ہویں شریف بڑی خوثی خوثی میں مولوی صاحب علیه الرحمة کے پاس حاضر ہوا تو سب نے باری باری سلام کیا جب میری باری آئی تو جتنی خوثی ہے میں مصافحہ کرنے لگا تو اتنی ہی ناراضگی ہے فرمانے لگے" کہ میں نے تم سے سلام نہیں لینا" میں یک دم بڑا پریشان ہوا۔ آپ والد صاحب اور دیگر افراد سے فرمانے گئے" جاؤ کام کرو اور عبدالغفور ادھر ہی رہے۔" خیر میں بیٹھ گیا تو آپ فرمانے گئے" من جارے کھیت خشک کر دیے ہیں! میں نے تمہیں ہلوں کیلئے آپ فرمانے گئے" من جارئی کھیت خشک کر دیے ہیں! میں نے تمہیں ہلوں کیلئے کہا تھا۔" میں نے عرض کیا" دخضور مجھے یا دہی نہیں رہا۔ اس کے بعد مزید اضافہ کرتے ہوئے حوث کیا کہ ہل تو بڑوں نے ہی لانے بھی "اس پرمولوی صاحب رحمۃ الله علیہ جوش میں آ گئے اور فرمانے گئے" کون بڑا! ادھ کوئی بڑا نہیں تم بڑے ہوں۔"

ایک دفعہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد صاحب سے فرمانے گئے' جاؤاندز کرے سے بندوق لے آؤ میں لے آیا۔ یونمی باری باری مجھ سے کمرے سے تلوار، پستول غلیل وغیرہ (تقریباً پانچ چیزیں) منگوائیں میں نے بیسب چیزیں لاکر آپ کے پاس رکھ دیں تو آپ مجھ سے مخاطب ہوکر فرمانے گئے' بیساری چیزیں میں نے تمہیں دے۔ دین ہیں۔'اس کا مطلب مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بی جانیں۔ عام فنافي الشيخ:

بعض اوقات آپ خیال فرماتے کہ شادی کرلی جائے کیونکہ کھانا پکانے میں بہت دفت محسوس ہوتی تھی لیکن پھر خود ہی فرماتے کہ حضرت شاہ صاحب کرمانو الہ جانے ہی ہیں منظور نظر حضرت کرمانو الہ حضرت میاں تاج اللہ بن صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد کی زمین برائے کا شتکاری تیار کر رہاتھا کہ جھے سونے کی ایک ڈلی ملی ، میں نے وہ اٹھا کہ مرمولوی صاحب کی خدمت میں پیش کی ۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کو حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی ۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کو حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سجان اللہ ۔ فنا فی اشیخ کا بیرحال ہے کہ خدتو میاں تاج دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نہ ہی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نہ ہی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملئے والی سونے کی ڈلی کونصر نے میں لانے کا ارادہ کیا۔

د يني طلباء كي تربيت كرنا:

آپ کے ہاں بکٹرت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لڑکے اور نوجوان حاضر ہوتے تھے۔آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے تمام بچے دوزانو ہو کرسبق یاد کرتے اور باری باری جس کومولوی صاحب بلاتے وہ چیکے سے اٹھتا اور سبق سنا کروالیس آجا تا -ایک دفعہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ'' تاج دین! دیکھو سے بچے کیسے بیٹھے ہیں؟'' پھرخود ہی فرمایا:''انج لگداا ہے جویں نوری فرشتے بیٹھے نیں۔''

ديني طلباء يرشفقت:

میاں تاج دین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مولوی صاحب رحمة اللہ علیہ "درس بڑے میاں" اللہ علیہ "درس بڑے میاں" اے حفاظ کرام کوبلا کرائی بڑی اچھے طریقے سے دعوت فرماتے اللہ علیہ "درس بڑنی سیدا عامل شاہ صاحب عرف بڑے میاں رحمۃ اللہ علیہ جن-ویں ان کا مزار پُر انوارا آپ کی صدر کے مطاق کے قدی شکل میں ہے۔

ابل دو گئی آپ کی خدمت میں رہے اور تربیت پائی۔ گیار ہویں نثر بیف کا اہتمام:

آپ کے خادم بشراحم صاحب کابیان ہے کہ آپ ہر ماہ با قاعد گی ہے گیار ہویں شریف کے ختم کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس باہر کت محفل میں گیارہ، بارہ دیکیں پکا کرتی تھے۔ تھیں لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ سکھ اصرار کرتے کہ ''آپ فرماتے کہ مسلمان تمہارے ساتھ نہیں گھاتے اس لیے تم لوگ علیحہ ہ ایک طرف انتظام کرلو۔ چنا نچہ گیار ہویں شریف پر بعض اوقات ایک طرف مسلمان جبکہ دوسری طرف سکھ دیگیں پکاتے تھے لیکن یا و شریف پر بعض اوقات ایک طرف مسلمان جبکہ دوسری طرف سکھ دیگیں پکاتے تھے لیکن یا و کا کر خبر میں حصہ لیا کرتے تھے میاں تاج دین صاحب کے بیان کے مطابق حضرت مولوی کا رخبر میں حصہ لیا کرتے تھے میاں تاج دین صاحب کے بیان کے مطابق حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام کو حکم دیتے کہ سب سے پہلے دو بھی شریف والوں کو کھانا کھلا وُچنا نچہ خدام حسب حکم ایسانی کیا کرتے تھے۔ کہ سب سے پہلے دو بھی شریف والوں کو کھانا فیا سکھول کو گائے کا گوشت کھلا نا:

حضرت مولوی چراغ وین صاحب رحمة الله علیه کے خادم خاص میاں تاجدین صاحب کابیان ہے کہ ایک دفعہ صدر (کینٹ) لاہور سے پچھ کھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعض کیا:''کہ ہمیں کوئی چیز کھلائیں'' اس پر آپ نے فرمایا:''میں تو گائے کا گوشت کھلائیں 'گوشت کھلائیں گائے کا گوشت کھلائیں گئے تو کھا تاہوں'' سکھوں نے عض کیا:''حضور! اگر آپ ہمیں گائے کا گوشت کھلائیں گئے تو کھا لیں گے۔''چنانچے مولوی صاحب نے مجھے تھم دیا کہ جاؤ صدر بازار سے گائے کا گوشت نے کر آیا اور پھر پکا کر سکھوں کو گوشت نے کر آیا اور پھر پکا کر سکھوں کو گھایا ہے۔'' من میں گائے کا گوشت کے دوران کہا:باباجی! یہہ تے بڑا مزیدار گھایا ہے۔'' من می کھوں اور مندوؤں کے مزد کے کا گوشت کھانا غدہما

# شخ كى اولا دكى مولوى صاحب سے بے تكلفى:

راقم الحروف کے استادگرای حضرت علامہ مفتی محمد عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کابیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کر مانوالہ شریف کے دونوں صاحبز ادگان حضرت سید محمد علی شاہ صاحب اور حضرت صاحبز ادہ سید محمد عثمان علی شاہ صاحب رحمہما اللہ ''مسجد نور'' میں تشریف لائے۔ایک صاحبز ادہ صاحب مولوی صاحب کو ایک طرف سے دھیل دیتے تو وہ دوسری طرف چلے حاتے اور دوسری طرف سے دوسر صصاحبز ادہ دھیل دیتے تو آپ پہلی طرف آجاتے، یہ صلحہ کافی دریت کہ جاری رہا۔اس میں حضرت شاہ صاحب کی اولا دسے مولوی صاحب کی عقیدت بھی عیاں ہے۔

#### میان تاج دین صاحب سے اظہار محبت:

حفرت مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه کے خلوت وجلوت کے ساتھی اور خادم خاص میاں تاج دین صاحب کے صاحبز اور حضرت علامہ مفتی محمد عبد الغفور صاحب مد خلاء العالی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے والد صاحب کو چرے میں کی کام کے لیے بھیجا۔ والد صاحب جرے میں داخل ہوئے تو مولوی صاحب نے بچوں کو تھم دیا کہ جاؤباہر سے دروازے کی کنڈی لگادو۔ چنانچہان بچوں نے آپ کے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے کنڈی کا دی۔ کچھ دیر بعد پھر بچوں کو بھیجا کہ جاؤتاج وین صاحب سے پوچھوکہ آیا ہم کنڈی کھول دیں؟ لیکن والد صاحب خاموش رہے۔ بچے واپس جاتے تو مولوی صاحب دریافت کرتے کہ تاج دین صاحب دریافت کرتے کہ تاج دین صاحب کیا کہتا ہے؟ بچوش کرتے : حضور! وہ کسی بات کا جواب نہیں دیے۔ بھر آپ تشریف لائے ، تو کنڈی کھولی اور چرے کے اندر تشریف لائے ۔ بچھ دیر کے دین صاحب کیا گھر ہے کہ دیر کے دین صاحب کیا گھر ہے کہ کہ کا بھر کے اندر تشریف لائے ، تو کنڈی کھولی اور چرے کے اندر تشریف لائے ۔ بچھ دیر کے دین صاحب کیا گھر ہے جو باہر لے آئے۔ دعزت قبلہ مرشدی مفتی تک باتیں کرتے رہے پھر ہاتھ پکڑ کر چرے سے باہر لے آئے۔ دعزت قبلہ مرشدی مفتی تک بوتیں کرتے رہے پھر ہاتھ پکڑ کر چرے سے باہر لے آئے۔ دعزت قبلہ مرشدی مفتی

اور واپسی پر ہر حافظ صاحب ہے مصافحہ فرماتے اور ایک اٹھنی (پچاس پیے) بھی عنایت فرماتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جائے کہ'' حافظ جی! خوش جانا، ناراض نہ ہونا۔'' خیال رہے پیواقعہ قیام پاکستان یعنی ۱۹۲۷ء ہے قبل کا ہے۔

جناب بابا محمد یعقوب کمهار کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم کچھ کمہار لڑ کے کھانا کھا رہے تھے کہ نوجوان ہونے کی وجہ ہے ہم نے کچھ تا خیر ہے کام لیا-اس پر بابافضل دین صاحب نے کہا کہ بیلڑ کے کھانا ترکنہیں کرتے مولوی صاحب نے فر مایا: ' جنے اینہاں کمہاراں نوں رجاد تا اونہے رب نوں راضی کر لیا' یا در ہے کہ بیلڑ کے بطور طالب علم مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حاہ و جل الی:

حضرت مولوی چراغ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص محمہ یعقوب صاحب کا بیان ہے کہ آپ کا رعب وجلال اس قدر تھا کہ آپ کی خدمت میں دو،دو، اڑھائی، اڑھائی گفٹے دو زانو ہو کر بیٹھنے میں گزر جاتے اور پاؤں من ہو جاتے لیکن اتن جرائے نہیں ہوتی تھی کہ پانسہ پلٹ لیں۔

لعليم قرآن كاانو كهاانداز:

جناب بشیر احمد صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والدگرای مولوی صاحب کی اقتداء میں نماز اداکرتے تھے۔آپ نے ایک دن والدصاحب سے فرمایا کہ بشیر احمد کو بھیجنا، یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ تھم ملنے پر میں حاضر خدمت ہوا، آپ نے بچھ مقدار میں تھجوریں ویں اور فرمایا'' چلے جاؤکل پھر آنا' دوسرے دن میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر بچھ تھجوریں دیں اور فرمایا کہ'اب چلے جاؤکل پھر آنا۔'' بہی معاملہ تیسرے دن حاضر ہونے پر فرمایا، اور تھم دیا کہ کل سیپارہ لیکر آنا، تو اس طرح آپ نے مجھے قرآن پاک کا تعلیم دی۔

مولوی صاحب کی دعا:

استاد محتر م حضرت مولانا محمد عبد الغفور نقشبندی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلکی بارش ہورہی تھی تو مولوی صاحب مندرجہ ذیل اشعار نہایت محبت سے پڑھ رہے تھے:
رحت دامینہ پا خدایاتے باغ سوکھا کر ہریا ہوٹا آس امید میری دا کردے میوے جریا مضامیوہ بخش اجیہا قدرت دی گھت شیری جو کھاوے روگ اس دا جاوے دور ہوئے دلگیری

3 \_ كشف وكرامات

مولوی صاحب بحثیت غوث زمال:

بابا محمد یعقوب صاحب کا بیان ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوااورا یک مجذوب نے مجھ سے مخاطب ہوکر کہا: "کہاں ہے آئے ہو''

میں نے جواب دیا'' کمہار پورہ ہے' ۔۔۔ پھر مجذوب نے کہا''ادھر مسجد توریس ہمارا غوث ہے' ۔۔۔ میں نے عرض کیا''ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔' غیر شرعی امور سے نفرت:

راقم الحروف کے استادِ محتر م حضرت علامہ مفتی محموعبدالغفور صاحب دامنت برکاتہم العالیہ کابیان ہے کہ جمعہ کاروز تھا کہ تمام لوگ جمعہ کی نمازادا کرنے کے بعد چلے گئے لیکن مجھے آپ نے اجازت نہ فر مائی - مولوی صاحب تلاوت قرآن پاک شروع کرتے وقت مجھے فرمانے لگے کہ جاؤاندر سے غلیل لے آؤادریہ پرندے جوشور مچارہ ہیں انہیں اڑاؤ۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پرندے اڑانے میں مشغول ہوگیا۔ پچھ دیرے بعد آپ کے ارشاد فرمانے پر میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا کہ جاؤاس دیوار کے جھھے جو بعد آپ کے ارشاد فرمانے پر میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا کہ جاؤاس دیوار کے جھھے جو

صاحب مدخله په بھی بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آپ بچوں کو حکم دیے کہ جاؤ تاج دین کو پکڑواور بچھاڑلو، چنانچہ بچے ایساہی کرتے، پھر آپ فرماتے کہ چلواب چھوڑ دوتو بچے چھوڑ دیے۔

صوفی محدبشیر کا بیعت کروانا:

صوفی محمہ بشیر صاحب نقشبندی ساکن کمہار پورہ (جو پہلے اور قریبی شاگردوں ہے ہیں) بیان کرتے ہیں کہا کی مرتبہ آپ فرمانے لگے کہ''میں تمہیں حضرت شاہ صاحب کر مانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیعت کر وادونگا۔'' میں نے یہ بات اپنے والدصاحب کو ہنائی تو والدصاحب کئے ہے''اگرتم بھی شاہ صاحب کے مرید ہو گئے تو شاگر دہونے کے ہنائی تو والدصاحب کئے ہے''اگرتم بھی شاہ صاحب کے مرید ہو گئے تو شاگر دہونے کا بات اور (مولوی چراغ دین رحمۃ اللہ علیہ) کاوہ ادب نہیں کرو گے، جواب کرتے ہوکیونکہ تم بھی ہے جھو گئے''جس طرح مولوی صاحب شاہ صاحب کا پیروں کی طرح ادب کرتے ہیں اس لحاظ سے شاہ صاحب میر ہے بھی پیر ہیں، پھر بحثیت استاد وہ ادب نہیں کرتے ہیں اس لحاظ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی تو آپ فرمانے لگے رہے گئا'' میں نے یہ بات مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی تو آپ فرمانے لگے کروادوں گا'' لیکن آئی مہلت ہی نہ ملی کہ چنددن کے بعد آپکا وصال ہوگیا۔

کروادوں گا''لیکن آئی مہلت ہی نہ ملی کہ چنددن کے بعد آپکا وصال ہوگیا۔

نفل نماز:

صوفی محربشرنقشبندی بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب رحمۃ الله علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کداستاد کا تنااحر ام ہے کہ بندہ فل نماز پڑھ رہا ہواوراستاد آواز دے تو نفل نماز تو رُکراستاد کی بات سے اسکے بعداستاد محرم مولا ناعبدالغفورنقشبندی صاحب مد ظلمالعالی فرمانے لگے کہ مسئلہ بھی یہی ہے۔ یہی حکم والدین کیلئے بھی ہے۔

مال گاڑی کے ڈیے کھڑے ہیں ان کے پیچھے ایک آدمی آرہا ہے اسے کھوکہ وہ إدھر نہ آئے۔
میں دیوارعبور کرنے کے بعد مال گاڑی کے ڈبول کے نیچے سے ہوتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو
واقعی ایک آدمی آرہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ ادھر مت
آؤ۔ اس وقت وہ وہ اپنی ہوگیا اور میں نے واپس آکرمولوی صاحب کو بتا ویا کہ اسے کہہ دیا
ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اب وہ اس دوسر سے راستے سے آرہا ہے، دیکھا تو وہ واقعی دوسر سے
راستے سے آرہا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے قرآن کریم پکڑایا اور اس شخص کے پیچھے
دوڑ سے اور ہاتھ والی کھوٹی بھی اس کے قدموں پر ماری جس سے وہ واپس دوڑ گیا۔ اس کے
بعد آپ نے فرمایا کہ میسٹہ ہازتھا، میر سے پاس نمبروں کے لیے آیا تھا۔ سبحان اللہ! حضور
نیکریم آئیستہ کے غلاموں کے علم کا میر صال ہے تو خود خبر صادق حضور پُر نور علیستہ کے علم کی
کیا جدہ ہوگی؟

#### دلوں کے حال سے آگاہی:

محرشریف ترکھان آف دوگی شریف بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک لڑکے محمد اساعیل کارشتہ کیا۔ جب ہم شادی کا دن مقرر کرنے کیلئے لڑکی والوں کے پاس گئے تو وہ ہم پر برس پڑے کہ تم لوگوں کوکس نے اس مقصد کیلئے بھیجا ہے؟ وہ لوگ اس قدر غصے میں مقصد کیلئے بھیجا ہے؟ وہ لوگ اس قدر غصے میں مقصد کیلئے بھیجا ہے کہ میں تاریخ شادی نہ دی۔ اس طرح ہمیں محروم ہوکر واپس آ ناپڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کسی نے ان سے ہمار ہے خلاف کافی با تیں کی ہیں۔ اس وقت دوسر ہوگ قر کسی فی میں اس وقت دوسر ہوگ قر واپس چلے گئے لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں تو کچھ کر کے ہی جاؤں گا۔ چنا نچہ میں سیدھا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو مولوی صاحب نے فر مایا: ''اذان پڑھو' میں نے اذان پڑھی اور مولوی چراغ دین صاحب علیہ الرحمہ نے جماعت کرائی۔ بعد از نماز بیٹھ گئے میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ صاحب علیہ الرحمہ نے جماعت کرائی۔ بعد از نماز بیٹھ گئے میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ بات میں نے بھی نہیں کرنی، آ ہے خود ہی مسئلہ کاحل بنا کیں گے۔ اس طرح نماز عصر کا وقت

ہوگیا، آپ نے پھراذان پڑھنے کا حکم دیا تو میں نے اذان عصر پڑھی اور آپ نے جماعت
کرائی نمازے فراغت کے بعد پھر بیٹھ گئے اور مولوی صاحب نے فرمایا: ''وہ خود چل کر
تہمارے پاس آئیں گے اور تمہارے پیر پکڑیں گے۔'' چنا نچے ایسا ہی ہوا کہ چند دن کے بعد
لڑکی والے آئے اور اپنے کیے پر معافی کے خواستگار ہوئے اور کہا: ''کہ ہمیں کسی نے آپ
لوگوں کے بارے میں غلط باتیں بتا دی تھیں ۔ پس انہوں نے شادی کا دن متعین کر دیا اور واپس حلے گئے۔

### صاحب قبرے حال سے آگاہی:

راقم الحروف کے استاد گرای حضرت علامه مفتی محمد عبدالغفور صاحب نقشبندی دامت بركاتهم العاليه كابيان بيكه جمار عاول دويج شريف ميس ايك آدمى عبدالله كمبوه كو مرکی کی شکایت تھی،جس کے سبب اسے شدید دورہ پڑتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت مولوی جراغ وین صاحب رحمة الله علیه اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔اس کے ایک دودن بعدمير عوالد گرامي ميان تاج دين صاحب مولوي صاحب كي خدمت مين حاضر موئے۔ آپ نے عبداللہ کمبوہ صاحب کی خیریت دریافت فرمائی تو والد گرامی نے جواب دیا کہوہ تو فوت ہونچکے ہیں اور ان کی تو تدفین بھی عمل میں لائی جا چکی ہے۔اس پر مولوی صاحب نے فرمایا: " تاج دین وه نوت نہیں ہوا تھا، اے توعثی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ جب اے قبر میں ہوش آیا تو وه قبر میں نکریں مار مار کرفوت ہوا''۔ادھروہ رواز نداینی بیوی کوخواب میں ملتا اور کہتا كمين تو زنده مول، جھے ايسے ہى دفن كرويا كيا ہے۔اس كى بيوى نے بہت اصراركيا كه اس کی قبر کو کھولا جائے۔ چنانچہ اس کے اہل خانہ نے قبر کھولی تو ایسے ہی خون میں لت یت پایا۔ سبحان اللہ! غلاموں کے علم کا بیرحال ہے تو اس سر دارا نبیا ، حضور سر ورعالم علیہ کے علم كاكياحال بوكا؟

ولى كامل كاجانور:

حضرت مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه کے خادم خاص جناب محمد البعقوب کا بیان ہے کہ حضرت مولوی صاحب رحمة الله علیه کے پائل ایک بھینسا تھا جے کنویں سے پائی نکالنے کیلئے استعال میں لایا جا تا تھا۔خادم نور محمد صاحب اسے چارہ ڈالتے اور پائی پلاتے تھے۔بشیراحمد صاحب اور محمد یعقوب صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ خود حاجی فور محمد صاحب نے ہمیں سنایا کہ ایک مرتبہ میں خواب میں تھینے کو پائی بلانے لگا تو وہ ماجی حرجے جھوٹ گیا، میں نے اس کی دم پکڑئی، بھینسا آگے آگے دوڑ اجبکہ میں چیچے چھے دم پکڑئے دوڑ تا گیا، و بکتا ہوں کہ میں وُم پکڑے مکہ مکر مدمیں پہنچ گیا ہوں، یہاں طواف وغیرہ کرنے کے بعد بھینے نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، یہاں بھی زیار تیں وغیرہ ہو کیل۔ آئے دوران جج تمام مقامات ایسے ہی دیکھے جس طرح خواب میں دیکھے تھے۔

مولوی صاحب کومقام حضوری حاصل مونا:

مستری محرشریف صاحب آف دو کی شریف کابیان ہے کہ ایک رات میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ 'یا اللہ مجھا ایسا ہزرگ ملا جس کو حضور نبی کریم اللیہ کی کا بارگاہ کی حضوری ہوتی ہو۔' جب فجر کی نماز کے وقت میں مسجد میں گیا تو مولوی چراغ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے جس سے مجھے آپ کی حضوری کا یقین ہوگیا۔ سا کیں حیات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری:

جنڈیالہ شیرخان ضلع شیخو پورہ میں ایک مجذوب سائیں حیات شاہ صاحب رحمة اللّه علیہ رہتے تھے، مستری محمد شریف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ خود مولوی صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کہ سرکار شرقپوری حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمة اللّه علیہ نے ایک بار مجھے سائیں صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ جب میں پہنچا تو سائیں صاحب میرے کندھوں پر

دونوں ہاتھوں کو پیارے مارتے اور فرماتے ''اوصوفی دیا پتراکی حال اے'' یادر ہے یہاں صوفی ہے مرادسرکار حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقیوری رحمة الله علیہ بیں۔ متعدد برزرگول سے فیض:

میاں تاج دین صاحب کا بیان ہے کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہے بزرگوں سے فیفی تھا۔ایک مرتبہ آپ نے تعداد بھی بتائی تھی لیکن اب مجھے یاد نہیں رہی۔ان بزرگوں میں مجذوب بھی شامل تھے جن میں ایک سائیں حیات شاہ صاحب آف جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخو پورہ بھی ہیں۔

مولوی صاحب کومیان تاج دین صاحب سے کام:

میاں تاج وین صاحب کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ میں نے ضلع شیخو پورہ میں کوئی کا م جانا ہے آپ نے فرمایا: کہاں کا م جانا ہے؟ بیس نے عرض کیا موضع بھدروں میں ۔ آپ نے فرمایا: کہ میرا بھی ایک کا م کرتے آنا کہ جنڈ یالہ شیر خان میں سائیں حیات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پُر انوار پر جانا میرا اورا پنا سلام عرض کرنا اور فاتحہ خوانی کرنا چنا نچہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس گاؤں میں مزید اولیاء کے مزارات پائے۔

كمشده لركاملنا:

میان تاج دین صاحب آف دو گیج کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں مولوی چرائ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا:

''حضور! دعا فرما ئیں میر الڑکا گم ہوگیا ہے، کوشش بسیار کے باوجود دستیاب نہیں ہو ۔ کا۔'

آپ نے فرمایا: ''تہمارالڑکا اس وقت منگمری (ساہیوال) جیل میں ہے، تم جاؤ گے تو مل جائے گا۔' وہ شخص تو چلا گیا تو میں نے عرض کیا: ''حضور! وہ کدھر تلاش کرتے پھریں گے، جائے گا۔' وہ شخص تو چلا گیا تو میں نے عرض کیا: ''حضور! وہ کدھر تلاش کرتے پھریں گے، آپ ہی اس لڑکے کو پہیں لا دیتے۔' اس پر مولوی صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا: ''تاج دین!

تہمیں اڑکا عطافر مائے گااس کا نام گلزار احمد رکھنا۔''سبحان اللہ! آج بھی اس کی تصدیق کی جاسکتی ہے جو بقید حیات ہے۔

جناب بابابشرصاحب کا بیان ہے کہ اللہ دنہ نائی شخص مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوااور عرض کیا: ' حضور ابزینہ اولا دے محروم ہوں، بیوی بھی ضعیف ہو پھی ہے آپ دعافر ما کیں۔' آپ نے جوش میں آکر فر مایا: ' اللہ تعالی تمہیں لڑکا عطافر مائے گا،اس کا نام نوراحمد رکھنا۔' اسی طرح کا ایک واقعہ جناب حسن دین ہے متعلق ہے کہ ان کی بیوی بھی ضعیف ہو چکی تھی کہ آپ نے فر مایا: ' اللہ کریم لڑکا عطافر مائے گا اور اس کا نام ' خوث محد' رکھنا' چنانچہ ایسابی ہوااور لڑ کے کا نام یہی رکھا گیا۔

جناب بابا محمد یعقوب کمهار کابیان ہے کہ میں نے ایک و فعد اپنے چھوٹے بھائی کے کہا کہ جاؤ مولوی صاحب کوتو ڑی کا ایک تنگو (بھوے کا ایک گھا) دے آؤ بھائی نے کہا کہ جاؤ مولوی صاحب کوتو ڑی کا ایک تنگو (بھوے کا ایک گھا) دے آؤ بھائی نے کہا میں نے سوچا جو ایک رو پیر ملنا تھا وہ بھی گیا ، وہ حسب جھم بھو سے کا تنگولیکر چلا گیا تو جب اس تنگو کو الٹا کر فارغ ہوا تو مولوی صاحب تشریف لائے اور دورو پے عنایت فرمائے۔ آپ کا عطافر مانا ہی تھا کہ اس کی چینی نکل گئیں۔ اس نے عرض کیا: ''حضور! آپ رکھ لیں ، آپ نے بھر فرمایا: ''کیوں روتے ہو؟ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے عرض کیا: ''حضور! بچہ کوئی نہیں' آپ نے وعافر مائی اور فرمایا: ''جاؤ اللہ کریم تمہیں لڑکا عطافر مائے گا۔'' الحمد للہ! اللہ نے لڑکے سے نواز ا۔

#### سانپ کامحبت کرنا:

میاں تاج دین صاحب آف دو گئے کابیان ہے کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب رحمة اللہ علیہ نے فر مایا کہ نثر وع شروع میں جب میں کچھ پڑھنے بیٹے جہتا تو ایک بہت بڑاسانپ میرے پاس آجا تا جس کی وجہ ہے میں بعض اوقات خوفز دہ بھی ہو جا تا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب (حضرت سیدا ساعیل شاہ صاحب المعروف حضرت کر مانوالے) کی خدمت میں صاحب (حضرت سیدا ساعیل شاہ صاحب المعروف حضرت کر مانوالے) کی خدمت میں

یہ مقام حضرت میاں شیر محمد شرقبوری رحمة الله علیه کا تھا کہ وہ کلکتہ ہے لڑ کے کوشر قبور شریف لے آئے تھے، مجھے جتنااختیار تھا، میں نے بتادیا۔''

زينه اولا دمونا:

میاں تاج دین صاحب آف دو گئے شریف کابیان ہے کہ میں ایک شخص کولے کر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: '' حضرت دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ اس کولڑ کا عطا فرمائے '' آپ نے جواب دیا: '' کہ اللہ کریم اے لڑکا عطا فرمائے گا۔ اس کا نام غلام مصطفیٰ رکھنا۔'' بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ہے لڑکا عطا فرمایا تو اس کا نام غلام مصطفیٰ رکھا گیا اور اب وہ خود صاحب اولا دہے۔

مولوی چراغ دین صاحب کے عرس کے موقع پر ایک شخص نے استاذالعلماء حضرت علامہ مفتی مجرعبدالغفور صاحب نقشبندی دامت برکاہم العالیہ کے حضور اپنا ایک واقعہ یوں بیان کیا کہ ایک دفعہ میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور اولا دنرینہ کے سلسلہ میں دعا کیلئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: جاؤ سامنے بیری سے بیر تو ڑلاؤ، و شخص تقمیل ارشاد کرتا ہوا بیر تو ڑلایا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ۔ آپ نے فرمایا: جھولی کرو! اس نے اپنے دامن کو پھیلا دیا تو مولوی صاحب نے کے بعد دیگر سے چھ بیر کھالواللہ کریم ہمہیں چھاڑ کے عطا فرمائے گا۔''سجان اللہ اس شخص کے ہاں کے بعد دیگر سے چھ بیر کھالواللہ کریم ہمہیں چھاڑ کے عطا فرمائے گا۔''سجان اللہ اس شخص کے ہاں کے بعد دیگر سے چھاڑ کے بیدا ہوئے۔

میاں تاج دین صاحب آف دو گیج ، لا ہور کا بیان ہے کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فر مایا کرتے تھے کہ: " تاج دین: رب کریم کولوں کڑیاں منڈے لے کے دینا تے کوئی گل ای نیس اصل کم ایہدوے کہ بند نے وں رب تک پہنچاد تا جائے۔ "

محد شریف آف دو گیج ، لا ہور کا بیان ہے کہ میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: ' دحضور! فرینداولا دکیلئے دعا فرما کیں۔ آپ نے جواب دیا:اللّٰد کریم

34.

آج خیر نہیں۔ جب ہم نجلی سطح پر پہنچے تو یوں محسوں ہوا کہ کسی طافت نے ہمیں سہارا دیا ہے، ہماری کیفیت ریتھی کہ میرے بائیں ہاتھ میں سائیکل کا بینڈل اور برا درم ظہورا حمد کے ہاتھ میں دودھ کا ڈول تھا، نہ تو سائیکل گری اور نہ ہی دودھ۔

ہم نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی اور دہشت کی وجہ سے کافی فاصلہ پیدل ہی طے کیا اور پھر دوبارہ سائنگل پرسوار ہوئے۔جب ہم مسجد نور میں پہنچے ہسائنگل کھڑی کی اور میں نے وضو کر سے مولوی صاحب کا پنة کیا کہ آپ اس وقت جحرے میں تشریف فرما تھے۔ چنا نچے میں جحرے میں گیا اور ابھی صرف السلام علیم ہی عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا: 'اوسٹوں سُٹوں تے بچے او نال' میں نے عرض کیا: حضور! بالکل شکر المحدللہ! پھر آپ نے فرمایا: ' کملیو! اسیں تے تہا ڈیاں را ہواں وچ گلے پھرنے آں۔' حیار یا نے کا مطبع ہمونا:

مرشدی المکرّم حضرت علامه مفتی محمد عبدالغفور صاحب دامت برکاتهم العالیه کا بیان ہے کہ مولوی چراغ دین رحمۃ الله علیه کے پاس ایک بھینسا ہوا کرتا تھا جے میں خوداس کے اوپر بیٹھ کر چرایا کرتا تھا، جب بھی مولوی صاحب رحمۃ الله علیه کے پاس چارہ ختم ہوجاتا تو وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا ہمارے گاؤں دو گیج میں پہنچ جاتا اور جب بھی مولوی صاحب کوادھر کنواں چلانے کیلئے ضرورت پڑتی تو وہ خود بخو دوالی پہنچ جاتا۔ سلے مرض:
سلے مرض:

حفزت مولوی چراغ دین صاحب رحمة الله علیه کے خادم خاص جناب بشیر احمد صاحب کابیان ہے کہ ہری مگر کا بابا فرید ، مولوی صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: ''حضور! بہت علاج معالجہ کیا ہے حتی کہ ساری ساری رات پانی میں بھی کھڑا رہا ہوں لیکن میری ری ران پر گھمیر ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: ''جاوُسا منے کھیت میں ہے میں ہوا۔ آپ نے فرمایا: ''جاوُسا منے کھیت میں ہے میں دان پر گھمیر ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: ''جاوُسا منے کھیت میں لیپ کر بہم

حاضر ہوا تو اس سانپ کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا: ''مولوی جی! اونہوں گج نہیں آکھنا اوہ محبت نال آؤندااے۔''

سانپول كانه كاشا:

صوفی محرصین صاحب کابیان ہے کہ ایک دفعہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
کسی آ دمی کوکام کے سلسلے میں بھیجا، رات کا وقت تھا اے کوئلہ کا ایک بڑا ٹکرڑامحسوں ہوا تو اس نے رائے ہے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیالیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا سانپ لپٹا ہواتھا۔ سبحان اللہ! بات در حقیقت سے ہے کہ آ دمی کسی ولی کامل کا بھیجا ہواتھا۔ صوفی صاحب کا کہنا ہے کہ ادھر بہت سانپ ہوا کرتے تھے لیکن کسی سانپ نے بھی بھی کسی آ دمی کوئییں ڈسا۔

میاں تاج دین صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں نے خودا پنے ہاتھوں سے تقریباً 360 سانپ مارے ہیں۔ دور سے اعاثت کرنا:

راقم الحروف کے استاد محرت علامہ مفتی محمد عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہماری بھینس بیابی گئی تو والدمحرت منے بجھے فر مایا کہ مولوی صاحب کی خدمت میں دودھ دے آ وُ چنانچہ میں اور میرے بچا زاد بھائی ظہور احمد صاحب دونوں نے تازہ دودھ بڑے وُ ول میں ڈالا اور سائیکل پرسوار ہو گئے ۔ میں سائیکل چلانے لگا جبکہ ظہور احمد میرے بیجھے ڈول کی کڑ کر بیٹھ گئے ۔ ریلوے لائن کی بیٹری کے ساتھ جلانے لگا جبکہ ظہور احمد میرے بیجھے ڈول کی گڑ کر بیٹھ گئے۔ ریلوے لائن کی بیٹری کے ساتھ ساتھ چل دیے ،ایک جگہ پر ریلوے والوں نے پٹری کے ساتھ سے ہی کافی مٹی کھود کر لائن کے ساتھ سے ہی کافی مٹی کھود کر لائن کے ساتھ سے ہی کافی مٹی کھود کر لائن کے ساتھ بڑ کی ہوئی بجری میں سائیکل چلاتا ہوا جب اس مقام پر پہنچا تو یکدم سائیکل لائن کے ساتھ بڑ کی ہوئی بجری کے سبب پھسل گئی اور ہم ہواکی طرح ان کھود ہوئے گڑھوں کی طرف گئے . یہ نے بہ

فائده۔''خیرہم ویسے ہی گاؤں واپس آ گئے تو دن کے دواڑ ھائی بجے اُن کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کی جیا در کا کمال:

میاں تاج دین صاحب آف دو گیج کابیان ہے کہ ایک دفعہ ہم چند آدی مولوی صاحب کی معیت میں حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرمانوالے کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ہم فیروز پور چھاؤنی اسٹیشن پر انزے تو فیروز شاہ جانے والی گاڑی کا پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی صبح روانہ ہوگی۔ اس وقت بخت سردی کا موسم تھا۔ رات ہمیں ریلوے اسٹیشن پر گذار نی پڑی۔ ہم ایک چٹائی پر بیٹھ گئے اور مولوی صاحب نے چاور ہمارے او پر ڈال دی۔ چیرت کی بات ہے کہ رات بھر ہمیں سردی محسوس ہی نہیں ہوئی۔

آسيب كاعمل:

میاں تاج دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ آسیب کے عامل تھے۔ایک جن آپی خدمت پر مامورتھا۔ بعض اوقات آپ فرماتے کہ تاج دین میں جا ہتا ہوں کہ تہہیں کچھ بتادوں۔ میں عرض کرتا حضور کافی وقت ہے، سیھ لیس گے۔لیکن آپ سے بیہ چیز آپی نز مولوی زندگی میں حاصل نہ کر سکا۔ کیونکہ ان چیز وں کی طرف بھی توجہ ہی نہ دی تھی، نیز مولوی صاحب یہ بھی فرماتے کہ ''تاج دین ایہ ممل کرلویں تے جس جووچوں توں لنگ جا کیں گا ایہ چیز اں او جو چھڑھ جان گیاں'' یعنی جس جگہ سے گزر جاؤ گے جنات وہ جگہ ایہ چھوڑ جا کیں گے۔

جنات پررعب وجلال:

منتری محمد شریف ساکن دو گی لا مور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہر عبداللہ ساکن دو گی نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں مولوی چراغ دین صاحب رحمۃ الله علیہ کے پاس حاضر مواتو آپ فرمانے گئے کہ 'عبداللہ تم چیھے سے تو دوآ دی آتے مواور یہاں تم اکیلے

الله شریف پڑھ کر گھیر پر پھیرناانشاء الله ٹھیک ہوجائے گا۔' چنانچہ میں نے حسب ارشاد چندون تک پیمل کیا تو مکمل طور پر شفایا بہو گیا۔ مرور میں کاعلم:

مولوی محدبشرصاحب امام مسجد کمہار پورہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نور کے جرے میں سویا ہواتھا کہ ایک آ دمی اور اس کالڑ کامسجدنور میں آئے لڑ کے کے باپ نے جھے جگایااور کہنے لگا کہ ہم نے مولانا چراغ وین صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ آ بکو یہاں آئے کتناعرصہ گزرچکا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر جواتھا۔ بہر حال میں نے اسے بتایا کہ مولوی صاحب کا تو وصال ہو چکا ہے، اور اب وہ سامنے اسے مرقد میں آرام فرماہیں۔میں نے اس مخص سے پوچھا کہ پہلے آپ کس سلسلہ میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھ؟اس نے کہا کہ میرے اس لڑ کے سے براایک لڑکا تھا جو گھریز نہیں تھ ہرتا تھا۔ میں اس کوساتھ لے کرحاضر خدمت ہوااور دعا کیلیے عرض کی۔اس رآب نے فرمایا ''اس لڑ کے برآ یکنی نہ کریں ۔اس نے آپ کے پاس نہیں رہنا۔اس کے بعد اللہ تعالی تمہیں ایک لڑ کا عطافر مائے گا۔وہ تہمارے یاس رہے گا''۔ چنانجہ ایسا ہی مواه والركا فوت موكيا اوراب مير الركاجو بعد مين پيدا موا تقاره هيه ہے۔ مين فوج مين ملازم تفاابھی ریٹائر ہوا ہوں سوچا چلواب فارغ ہیں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضری دے

قبلداستاذی المکترم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا محمد لطیف صاحب ولدمیاں علی محمد کافی بیمار ہوگئے تو گھر والوں نے مجھے اور ایک لڑکے کومولوی صاحب کی خدمت میں پانی والی بوتل دم کروانے کیلئے بھیجا۔ چنا نچہ ہم آئے اور مولوی صاحب سے پانی دم کرنے سائے عرض کی تو آج فوت ہوجانا ہے تو پانی دم کرنے کا کیا

آتے ہو' میں نے عرض کیا کنہیں مولوی صاحب میں تو اکیلا ہی آتا ہوں۔ پھر آپ فرمانے
کئے کہ میں تہہیں دوسرا آوی نا وکھادوں؟ میں نے عرض کی ہاں جی اوکھادیں ، مولوی
صاحب نے مجھے ایک تعویذ دے دیا اور فرمایا لو جب تم واپس گاؤں جاؤ گے تو وہ تہہیں
رائے میں مل جائے گا۔ یا در کھو کہ وہ بچے یا بوڑھے آدمی کی شکل میں ہوگا۔ خیر میں جب
تعویذ لیے واپس گاؤں آر ہا تھا تو رائے میں ایک اینٹوں کا بھٹے تھا۔ تو میں کیاد کھتا ہوں کہ
ایک بچے اینٹوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں قریب سے گزرا تو وہ میری طرف بڑا
گھور گھور کرد کھی رما تھا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مہر عبداللہ کو سخت آسیب کی شکایت تھی۔ یہ جن اس کے ساتھ رہتا تھالیکن جب مہر عبداللہ مولوی چراغ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کیلئے آتا تواس میں اتنی جرائے نہیں ہوتی تھی کہ آ کچی حدود میں داخل ہو سکے۔

جن كاب موسم كهل پيش كرنا:

میاں محمد بشیر صاحب آف کمہار پورہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب
(کرمانوالے) نے مولوی قربان علی کوآپ کی ملاقات کیلئے بھیجا،اس وقت مولوی صاحب
اکیلے تھے ابھی میرے بیٹھنے کو تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک آدی تازہ خربوزے چادر میں
وڈالے بہت پرر کھے آیا اور خربوزے ہمارے پاس رکھ کر چلا گیا۔ خربوزے استے تازہ تھے
کہ ابھی ڈھنٹھل سے پانی رس رہاتھا۔ہم نے وہ خربوزے کھائے اور بعد از ال میس نے
عرض کیا: ''مولوی صاحب! یہ آدمی کون تھا جو آئی شخت سردی کے موسم میں خربوزے لایا،
عرض کیا: ''مولوی صاحب! یہ آدمی کون تھا جو آئی شخت سردی کے موسم میں خربوزے لایا،
مالانکہ یہاں خربوزوں کا موسم بالکل نہیں ہے۔' اس پرمولوی صاحب نے جواب دیا:
"بعض اوقات یہاں کوئی آدمی نہیں ہو تا تو اس سے کام لے لیتے ہیں، کیونکہ حضر ت سید محمد
اساعیل شاہ صاحب نے اس کی ڈیوٹی مسجد کی حفاظت کے لیے لگار کھی ہے، خربوزے وہ
مبئی کے علاقے سے لایا ہے۔' سجان اللہ! کس قدرمولوی صاحب نے کسر نفسی سے کام

لیا حالا نکداب یہ جن خربوزے آپ کے حکم سے لایا تھا۔ آخر میں مولوی چراغ دین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قربان علی میرے بعدتم اس مسجد میں آؤگے یہ بات آپ نے وصال سے کئی سال قبل کہی تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

د بوار کے پیچھے کاعلم ہونا:

مستری مُدشر بف صاحب کابیان ہے کدایک دفعہ مولوی صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں، میں مجد کے جرے میں موجود تھا کہ آپ نے فرمایا: "مستری شریف! تم بیٹھو اور میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرلوں۔ 'چنانچہ آپ حجرے میں شرقاً غربا حیاریائی پرلیٹ گئے۔تقریباً دس منت ہی گزرے ہوں گے کہ آپ نے مجھے فرمایا: "مستری صاحب!مسجد کے پیچھے جاؤوہاں دوعورتیں کھڑی ہیں ان سے دریافت کرو کہ کیابات ہے؟ "میرے دل نے اس وفت تصدیق کردی کہ وہاں یقیناعورتیں ہیں۔ جب میں مسجد کے پیچھے گیا تو واقعی وہاں دوعورتیں بچے لیے کھڑی تھیں۔ میں نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: "کہ بچہ بیار ہے ہم نے مولوی صاحب سے بچے کی دوا پوچھنی ہے۔" مولوی صاحب نے فرمایا: ' کہ انہیں کہدو کہ اس بچہ کو جاروں عرق پلاؤ، انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا''اور میں نے عورتوں کوجا کر بتا دیا۔ سبحان اللہ!اس واقعہ سے پیتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب کوصرف دیوار کے بیچھے کاعلم ہی نہیں تھا بلکہ ان کو بچے کی بیاری کا بھی علم تھا حالانکہ عورتوں نے آپ کو بچے کی بیاری کے بارے میں بتایانہیں تھا۔

وعظ میں شیخ سے مطابقت:

میاں تاج دین صاحب کابیان ہے کہ جب بھی کوئی آ دمی حضرت شاہ صاحب کر نانوالہ کی اقتدامیں جمعہ اداکر کے آتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے کہ حضرت شاہ صاحب نے جمعہ میں کیا وعظ فرمایا ہے؟ اس شخص کے بتانے پر پہتہ چلتا کہ یہی وعظ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نور میں فرمایا تھا۔

جوبات فرمادية وه اس طرح يوري موكر رہتى۔

صوفی محمد حسین صاحب جو مولوی صاحب کے شاگر دہیں اور مولوی صاحب انہیں صغریٰ میں صوفی کہ کر پکارتے تھے اور وہ اسی نام ہے مشہور ہوگئے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بیر ومرشد حاجی شخ عبدالرؤف لوتھر شہید کر حمة اللہ علیہ ک خدمت میں عرض کی یا حضرت لوگ مجھے صوفی کہتے ہیں لیکن مجھ میں صوفیوں والا کوئی کسب نہیں۔ آپ نے مراقبہ فر مایا۔ اور مجھ سے مخاطب ہو کر فر مانے گئے 'جو تہارے استاد تھے وہ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ خطانہیں جائیں گے اور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہتم صوفی بن جاؤگے۔

قيام پاکستان پرسکه ملٹری کی نمازیوں پرفائرنگ:

محد بشیر صاحب ، صوفی محر حسین صاحب اور نور گد صاحب وغیرہ آف کمہار پورہ بیان کرتے ہیں کہ جب پاکستان بناتو سکھ ملٹریٹرین میں سوار ہوکر آئی۔ جمعہ کا دن تھا۔ نماز جمعہ کیلئے جب مسلمانوں نے نماز کی نہت باندھی تو سکھ ملٹری نے فائر نگ شروع کر دی۔ فائر نگ اتنی شدیدتھی کہ بعد میں لڑکوں نے جھولیاں بحر بحر کرخول اسح شے کے لیکن اس قدر ہجوم میں صرف تین چار آ دی شہید ہوئے۔ اور اکثر آ دمیوں کو گولیاں اس طرح لگیں جیسے کوئی بچر کا جھوٹا مکڑا لگ کر گر بڑتا ہے اور چھوٹا سانشان بڑجا تا ہے ۔ یعنی اللہ تعالی نے ایسے بندہ خاص کے صدقے کرم خاص فرمایا کہ شدید فائر نگ کے باوجود تین چار آ دمی شہید ہوئے۔

## سادهو سنگه کا کلمه شریف پرهنااور سکھوں کا بھا گنا:

 بیر کھانے کی خواہش پوری ہونا:

حفرت میاں تاج دین صاحب ساکن دوگی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہاں کوئی بیری کا درخت ہوتا کہ ہم بیر کھایا کریں۔ چنا نچہ ایک دفعہ حفرت میاں رحمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آف گھنگ شریف تشریف لائے ، آپ نے بیر کھا کراس کی سختی میا دبین میں دبادی جس سے بیری کا ایک درخت اگا، اس درخت کی بچھشافیس معجد نور پر پڑتی تھیں۔ شخ محتر م حفرت علامہ مفتی مجمد عبدالغفور صاحب نقشبندی دامت برکا تہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مجھاس بیری کے بیر کھانے کی سعادت حاصل ہے۔ اس بیری کے بیر مہت لذیذ اور مزیدار ہوتے تھے۔ اس طرح کے بیر میں نے آج تک نہیں کھائے۔ یہ بیر مہت لذیذ اور مزیدار ہوتے تھے۔ اس طرح کے بیر میں نے آج تک نہیں کھائے۔ یہ بیر مزیدار کیوں نہ ہوتے کہ جس درخت کی خواہش مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہو اور اگانے والے حضرت میاں رحمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آف گھنگ شریف ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کی برکت سے اس درخت کے پھل میں ایسی لذت بیدا کر دی کہ وہ دو سرے درختوں میں کمیاب ونایاب ہے۔

چوری سے تائب ہونا:

صوفی محرحسین صاحب آف کمہار پورہ کابیان ہے کہ ایک خان صاحب نے مجھے اپنا واقعہ بول بیان کیا کہ اکثر اوقات میں ریل گاڑی ہے بریکیں اتارتا تھا اور مولوی صاحب مجھے اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اس وقت تو میں بریکیں نہ اتار نے کاوعدہ کرلیتا لیکن بعداز ال پھروہی عمل جاری رکھتا۔ آخرا یک دن مولوی صاحب نے مجھے فرمایا: کہ اگر تو نے آج بریکیں چوری کیس تو تجھے گولی لگ جائے گی۔ آپ کا بیفرمانا ہی تھا کہ میں نے آپ کے سامنے بچی تو بہ کرلی۔

بات كالورامونا:

مخدشریف تر کھان (بڑھئی) ساکن دو گیج بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سے جب کوئی بات کی جاتی تو بھی تو ایس کھوڑی در کے بعد ۔ مگر

جگة تشريف لے گئے اور مجھے فرماياتم ادھر ہی سوجانا۔ ميں اس وقت بچھا خير ميں رات كو ادھر ہی سوگياتو ساتھ ہی مجھے شديد بخار ہو گيا۔ صبح ہوئی مولوی صاحب تشريف لائے تو ميں ابھی بخار ميں ہی مبتلا تھا۔ آپ نے فرمايالو ميں تہ ہيں ايک نقش ديتا ہوں اسے پہن لو تہ ہيں بخار نہيں جڑھے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک مجھے پتہ ہی نہيں کہ بخار کيا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تعويذ بھی گم ہو گيا ہے۔ صوفی محرصين بيان کرتے ہيں کہ ايک مرتبہ ميری طبيعت ناسازتھی۔ ميں ڈاکٹر صاحب کے پاس گياوہ بھی ادھر تھر ماميٹر لگاتے اور بھی ادھر، اور پھر حيران ہوکر کہنے لگے کہ تھر ماميٹر تو کوئی ٹمير پچ (درجہ حرارت) ظاہر نہيں کر رہا پہ نہيں کيا بات ہے؟ ميں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ولی اللہ نے فرمايا تھا کہ جاؤ تہ ہيں بھی بخار بنيں جڑھے گا الہذا تمہاراتھ ماميٹر ہے بس ہے۔

#### نا پخته اعتقادوالے کو بیعت کرنے سے احتر از:

قبله استاد مفتی عبد العفور مد ظله العالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد نور میں عرس کے موقع پر بیان کیا کہ ایک شخص نے آپکو بیعت کیلئے عرض کی ۔ آپ نے بیعت کرنے ہے انکار کر دیا اور فر مایا ''اے تے بٹل مِل یقین اے' بیعنی اس کا یقین کمزور ہے۔ پھر ایک دفعہ وہ شخص تین ساتھ یوں کے ساتھ میاں صاحب آف گھنگ شریف حاضر ہوا ، اور بیعت کرلیا اور چوتھا جس کو مولوی صاحب بیعت کرلیا اور چوتھا جس کو مولوی صاحب نیعت کرلیا اور چوتھا جس کو مولوی صاحب نے بیعت نیمن فر مایا تھا آپ نے بھی نہوں مؤل میل مِل فیصل میں فر مایا تھا آپ نے بھی نہ فر مایا اور آپ نے بھی یہی فر مایا ''اے بٹل مِل فیتن اے' بیعت نہیں فر مایا تھا آپ نے بھی نہ فر مایا اور آپ نے بھی کہی فر مایا ''اے بٹل مِل فیتن اے' بیعتی اعتقاد پختہ نہیں ۔

## مولوى صاحب كے علم غيب كا امتحان اور انجام:

بابامحد یعقوب کمہار بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیر محمد نمبر دارآ کے پاس آیا اور ہاتھ میں کیا آم (امی ) دبائے ہوئے تھا کہنے لگا کہ 'بڑے ولی بنے پھرتے ہو۔اگرتم ولی ہوتو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے'۔آپ نے خاموشی اختیار کی۔اس نے پھر یہی الفاظ

دن جب تک جمعة خم نه ہوجاتا وہ پانی بھرتار ہتا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتا اورروٹی بھی کھالیتا۔ ایک دن مولوی صاحب سے عرض کرنے لگا'' کہ باباجی تین سکھآئے تھے انہوں نے مجھے کہا ہم نے ساہے کہ تو مسلمان ہوگیا ہے۔ میں نے کلمہ شریف پڑھ کر قدم ابھی سیڑھی سے نیچ رکھا ہی تھا کہ وہ بھاگ گئے۔''اس پرمولوی صاحب نے فرمایا کہ وہ دن بھی ہوتے تو بھاگ جاتے۔

#### بچرے کی برکت:

خادم محمد یعقوب کمہار بیان کرتے ہیں کہ مصطفے آباد (دھرم پورہ) کا ایک گجرحاضر خدمت ہوا اور عرض کی حضرت دعا فرمائیں میرے مویثی مرتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس اس وقت ایک پچھڑا تھا۔ آپ نے اس گجرکواشارہ کیا کہ اس بچھڑے کو اپنے مال (مویشیوں) میں لے جاکر ہاندھ دو۔ انشاء اللہ تمہارے مویثی ہلاک نہیں ہوں گے۔ ہب جب سے اس نے پچھڑ اہا ندھا اس کے مویثی ہلاک ہونے سے نے گئے۔

#### دين اورد نيا دونول سنورجانا:

بخارے نحات:

مخریعقوب صاحب خودا پناواقعہ بتآتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب نے فر مایا کہ شرقیور شریف (عرس شریف میں) جانا ہے۔ میں نے عرض کی حضور ضرور اور ساتھ ہی یہ بھی خیال کیا کہ آج کی ڈیڑھر دو پیر (11/2) کی مزدور کی گئی۔ خیز ہم شرقیور شریف پہنچاور حضرت ٹانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں رات رکھا اور اگلے دن اجازت فر مائی۔ جب واپس مسجد نور میں پہنچ تو میں نے اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے دورو پے عنایت فر مائے۔ یعقوب صاحب کا بیان ہے کہ آپ کا ہم پر بہت کرم تھا۔ مولوی صاحب نے ہمارے دین اور دنیا سنوار دیے ہیں۔

صوفی محد حسین آف کمہار پورہ بیان کرتے ہیں کے مواوی صاحب ایک دفعہ کسی

میں حاضر ہوااور سارا واقعہ سنایا۔ تو مولوی صاحب مجھے فرمانے گئے کہتم اس کے سامنے ڈٹ کے رہو، ٹھیک ہوجائے گا۔ خیر میں نے آپکے کہنے پڑمل کیا تو وہ انگریز افسر میرے ساتھ بالکل صبیح طریقے سے پیش آنے لگا۔ یہاں تک کہ پیشل ترقیاں دلوائیں اور خاص ٹریننگ کیلئے بھی بھیجا۔

#### ریلوے میں ملازمت:

آپئے خادم محمد یعقوب کمہار بیان کرتے ہیں کہ ایک پناہ گیر جوتر کھان (بڑھئ)
خاآ پکی خدمت میں ایک کنڈی لے کرآیا۔آپ نے وہ قبول فر مالی اور فر مایا کہ کیا کام
کرتے ہو۔اس نے عرض کی حضور فارغ ہوں۔کئی روز سے ریلوے میں ملازمت کیلئے جا
رہا ہوں لیکن بھرتی نہیں ہورہا ،اس پرآپ نے فر مایا کل تم جاناوہ تہہیں بھرتی کرلیں گے۔
میں آپئے حکم کے مطابق گیا اور بھرتی ہوگیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوا تو عرض
میں آپئے حکم کے مطابق گیا اور بھرتی ہوگیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوا تو عرض
کی حضور بھرتی تو ہوگیا ہوں لیکن اب نمبر نہیں مل رہا۔آپ نے فر مایا: کہ بدھ کے روز ادھر
جاناوہ تہہیں نمبردے دیں گے چنا نچے بدھ کو میں گیا اور نمبر مل گیا۔

#### تھیکیدار کا فرار:

میاں تاج دین اور مستری محمد شریف آف دو گئی بیان کرتے ہیں کہ اس موضع کی زمین ایک ہندوراجہ کی ملکیت تھی۔ اس کے وارثوں نے اس کو تھیکے پر دے دیا۔وہ تھیکیدار اس سلسلہ میں ایک باردو گئی بھی آیا، ہمیں جب اس چیز کا پیتہ چلا تو مولوی صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساراوا قعہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا ' بہُن نئی آؤندا' اس کے بعد واقعی اس ٹھیکیدار کا پیتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کدھر چلا گیا۔

# مسجدنورك كتبول كي صفائي:

مولوی صاحب کے سفر وحصر کے ساتھی میاں تاج دین آف دو گئے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کوخواب میں مولوی صاحب فرمانے گئے کہ'' مسجد میں کتبوں پر

د ہرائے۔ آپ جوش میں آگئے اور فر مایا: '' جا ایہ نوں لون مرچ لا کے کھالئیں'' اس وقت تو وہ چلا گیا اور کئی دن در داور تکلیف میں مبتلا رہا۔ پھر ایک روز مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ جوڑ کرعرض کیا یا حضرت معاف کر دین غلطی ہوگئی۔ اس پر آپ نے فر مایا: '' نمبر دار! کے درویش دالنگ نہیں لائی دا'' یعنی کسی درویش کا امتحان نہیں لیتے۔

# ختم گیار ہویں شریف پر گھی کی کی:

بابا محمد یعقوب کمہار بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گیار ہویں شریف کے موقع پر تمام چیزیں پوری تھیں لیکن دو دیگوں کا تھی کم تھا۔ میں ایک دن پہلے جرے میں مولوی صاحب کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی حضرت دو دیگوں کا تھی کم ہے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ آپ جلال میں آگئے اور فرمانے لگے ''میری ماں داختم اے، جہاں داختم اے، خودای انتظام کرلین گے۔'' اگلے روز سورج طلوع ہوتے ہی صدر ، لا ہور کا ایک شخ پانچ سیر (کلو) تھی لے آیا۔

#### رعب وجلال:

مستری محمد شریف آف دو کیج نے بیان کیا کہ آپکے رعب وجلال کا بیعالم تھا کہ جب میں آپکی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوتا تو رائے میں کسی غلط جگہ پر نگاہ کرنے کی جرائت نہ کرتا کہ حاضر ہونے پرمولوی صاحب فرمائیں گے کہ مجھے شرم نہ آئی کہ ہمارے پاس آتے ہوئے بھی دل اور نگاہ کو بچا کرنہیں رکھتے۔

## انگریزافسرکاروید:

محمدنورصاحب آف کمہار پورہ بیان کرتے ہیں کہ میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ایک انگریز افسر کا اردلی تھا۔اس کی میرے ساتھ کوئی موافقت نہ بنتی تھی۔جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ میں مولوی صاحب کی خدمت

47 4\_وصال

میاں تاج دین صاحب آف دو تیج کابیان ہے کہ اپنے وصال کے سال مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید محمد اساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرمانوالے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ''حضور!رمضان المبارک قریب آرہا ہے کئی حافظ کا انتظام فرما کیں۔'اس پر حضرت شاہ صاحب نے جوابا فرمایا:''کہمولوی جی اتسیں ہن اپنا بندو بست کرو' والیس آکرمولوی صاحب بہت روئے اس طرح تیسرے روز آپ کاوصال ہوگیا۔

میاں تاج دین بیان کرتے ہیں کہ وصال ہے کھ دیر پہلے مولوی صاحب بھی اذان دینا شروع کردیے اور بھی پوچھتے کہ کیا نماز ہوگئ ہے؟ بھی فرماتے کہ 'اے بندے یہی وقت ہے اگر تو بفضل الہی سنجال لے۔''
مصال :

آپ کاوصال 1950ء میں تین رمضان المبارک بوفت نما زعشاء ہوا۔ إِنَّ الِسَلْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ دَاجِعُوُّ ذَ ٥ مِرُ الرِپُر الْوار:

میاب تاج دین صاحب کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا: تاج دین! ایک دن تو جانا ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس جگہ دفن کیا جائے جہاں حضرت سیدا ساعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ''مسجد نور''میں تشریف لانے پر پیشا ب فرماتے تھ لیکن میاں تاج دین صاحب کا کہنا ہے کہ جب میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سن کر آیا تو اس وقت تک دوسرے مقام پر قبر تیار ہوچی تھی جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ آپ کے وصال کی دوسرے مقام پر قبر تیار ہوچی تھی جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ آپ کے وصال کی

گردوغبار پڑا ہوا ہے۔ تم میرے کندھوں پر چڑھواور گردکوصاف کرو'۔ میں نے عرض کی ،

"یا حضرت! آپ میرے کندھوں پر چڑھیں' ۔ چنانچہ میں نیچے بیٹھا اور مولوی صاحب
میرے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ میں نے اٹھنا چابالیکن اٹھ نہ سکا۔ پھر میں نے کلمہ شریف
پڑھا تو اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے روز میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو
آپ فرمانے گئے: "تاج دین رات والاخواب سناؤ۔" میں نے سنایا تو آپ نے فرمایا:
"تاج دین تو نے میر ابو جھا ٹھالیا' ، تو میں نے عرض کی: "یا حضرت میں نے کلمہ شریف کی
برکت ہے آپکواٹھالیا۔" پھر آپ نے فرمایا: "بیلیوتاج دین نے مینوں چُک ای لیا''۔

برکت ہے آپکواٹھالیا۔" بھر آپ نے فرمایا: "بیلیوتاج دین نے مینوں چُک ای لیا''۔

تضرف بعد از وصال:

میاں تاج دین صاحب آف دو گیج کا بیان ہے کہ محمد لطیف آف دو گیج نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا کہ میری لڑکی بچین میں شدید بیار ہوگئی، یبال تک کہ ڈاکٹروں نے اے لا علاج قرار دے دیا۔ میں اپنی بیجی لے کر حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پُر انوار پر حاضر ہوا۔ بیجی کوا کیہ طرف لٹا دیااور اللہ تعالیٰ کے حضور! آپ کے مزار پُر انوار پر دعا ما تی جب میں فارغ ہوکروا پس آیا تو بیجی کواللہ تعالیٰ نے اسی وقت مکمل طور پر شفاعطا فرمادی، اور اس کے بعد سے اس مرض سے تا حیات چھٹکارا مل گیا۔

خبر آنا فا فا علاقہ بحر میں پھیل گئی تھی۔ آپ کے خدام اور عقیدت مندوں نے باہمی معاونت عضل دیا۔ کفن پہنایا اور نماز جناز ہ پڑھی۔ بعداز ال مرکز فیوض و ہر کات'' جامع مسجد نور'' مے متصلاً وفن کردیا۔



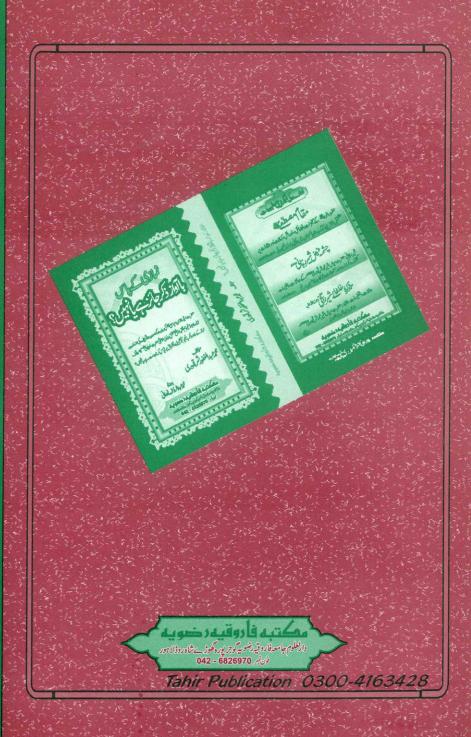